## قادیان کے غیراز جماعت احباب کے نام ایک اہم پیغام

از سیدنا حضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی

t

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى دُسُولِهِ الْكُرِيْمِ

اللهِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

## قادیان کے غیراز جماعت احباب کے نام ایک اہم پیغام

اے وہ باشندگان قادیان و دیمات متعلقہ جن کو ابھی تک اس مقد س انسان سے وابنگی کا فخر حاصل نہیں ہؤاجس کو اس زمانہ کی اصلاح کے لئے اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہے ' ہیں دیکتا ہوں کہ بچھ دنوں سے آپ ہیں ایک نیا جو ش پیدا ہؤا ہے اور آپ لوگوں نے سلسلہ احمد بید کی تردید کے لئے چند لوگوں کو باہر سے بلوا کر تقریریں کروائی ہیں۔ ہیں بوجہ ان تعلقات کے جو ججھے آپ لوگوں سے ہیں مثلاً بید کہ ہیں اس خاندان سے ہوں جو ابھی دو پشت پہلے تک اس جگہ کا عمران تھا اور یہ کہ ہیں اس گاؤں کے مالکوں میں سے ایک مالک ہوں یا بید کہ ہیں ہیں اس گاؤں کے مالکوں میں سے ایک مالک ہوں یا بید کہ ہیں ہیں اس گاؤں کا ایک باشندہ ہوں اور رنج و راحت میں تمہارا شریک ہوں' آپ کو نصیحت کر آ ہوں کہ جبکہ آپ کی طبیعت کا جو ش نکل چکا ہے' آپ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے اعتدال اور انصاف سے کام لیا ہے۔ آپ اللہ تعالی تقریریں کرنے سے اور غصہ سے منہ میں جھاگ بھرلانے یا گالیاں دینے سے خوش نہیں ہو تا بلکہ عمل سے خوش ہو تا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے بھی خیال کیا ہے کہ آپ میں ہو تا بلکہ عمل سے خوش ہو تا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے بھی خیال کیا ہے کہ آپ میں خواش فور اس کے سب نماز روزہ اور دیگر احکام شریعت سے بالکل خوال ہیں ور آپ کی مساجہ بالکل ویران پڑی رہتی ہیں اور بھی پانچ اور کھی دس نماز پڑھنے خواف ہیں اور آپ کی مساجہ بالکل ویران پڑی رہتی ہیں اور بھی پانچ اور کھی دس نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں بلکہ بہتوں سے آگر دریافت کیا جاوے تو وہ مسائل طمارت اور صفائی سے بھی

واقف نہ ہوں گے۔ ابھی اس بات کے دیکھنے والے لوگ زندہ موجود ہیں کہ حفزت مرزا صاحب مسيح موعود في سلسله احمديد كے قيام سے پہلے يهال كے لوگوں كى بير حالت ديكھ كركه وه نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے خود آدمی بھیج بھیج کر ان کو مبجد میں بلوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے بیہ عذر کیا کہ نمازیں پڑھنا امراء کا کام ہے۔ ہم غریب لوگ کما ئیں یا نمازیں پڑھیں تو آپ نے بیہ انتظام کیا کہ ایک وقت کا کھانا ان لوگوں کو دیا جادے۔ چنانچیہ چند دن کھانے کی خاطر پچیس تمیں آدمی آتے رہے مگر آخر میں ست ہو گئے اور صرف مغرب کے وقت کہ جس وقت کھانا تقسیم ہو تا تھا آجاتے جس پر آخر میہ سلسلہ بند کرنا پڑا۔ حضرت مسیح موعود ی شوق دینی کو د مکھے کر خدا تعالیٰ نے تو ان کی مراد پوری کردی۔ اس وقت ہماری جماعت کے پاس قادیان میں چار مساجد ہیں جن میں سے دو نمایت عالی شان ہیں اور چاروں ہی پانچوں وقت نمازیوں سے پُر رہتی ہیں مگر آپ لوگ ابھی ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ یمی حال روزوں کا ہے۔ زکو ۃ وینے والا تو شاید آپ لوگوں میں سے ایک بھی نہ ہو گا چنانچہ اس جلسہ کے محرکوں میں کچھ تا جر بھی ہیں۔ کیا وہ اس بات کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے مال کی زکو ۃ دیا کرتے ہیں۔ حاجی تو ایک بھی نہیں ملے گا حالا نکہ کئی لوگ آپ میں سے آسودہ ہیں اور ان کے لئے جج کرنے میں کوئی دینی یا د نیاوی رکاوٹ نہیں اور بی حالت دیگر امور مذہبی کا ہے۔ پس جب آپ میں ہے اکثر بلکہ قریباً تمام کے تمام امور مذہبیہ کے اداکرنے میں ایسے ست ہیں اور اس کے مقابلہ میں یمیں کے رہنے والول میں سے جن لوگول نے حضرت مسیح موعود کو شناخت کیا ہے وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اس کے لئے اپنے وقت اور اپنے مال بھی قربان کرتے ہیں تو کیا آپ نے مجھی خیال نہیں کیا کہ بیہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ نمازوں میں ست ہیں بلکہ پڑھتے ہی نہیں اور دو سرے امور نہ ہبی کی ادائیگی ہے بھی غافل ہیں اور اس مدعی کی غلامی میں ہمیں میں سے جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کی دینی حالت سنور جاتی ہے اور وہ نماز روزہ کے پابند اور قرآن كريم كے شيدائى ہو جاتے ہیں۔ شايد آپ كو آپ كے علماء بير حديث سناديں كه رسول كريم الله الله الله على الله جماعت اليي پيدا ہوگى كه جوتم سے لمبى نمازيں يرصے كى ليكن وہ دین سے خارج ہو گی مگراول تو اس حدیث میں یہ بھی ند کور ہے کہ وہ جماعت حضرت علی <sup>ہ</sup> کے وقت میں پیدا ہو چکی ہے۔ دو سرے میہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس حدیث میں پیہ نہیں کہ اس جماعت کے لوگ نمازیں پڑھیں گے اور تم نہیں پڑھو گے مگر ہو گے تم ہی اچھے بلکہ یہ فرمایا ہے

کہ وہ تم سے لمبی نمازیں پڑھیں گے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ کوئی الیی جماعت ہے جو اس زمانہ میں ہوئی ہے۔ جب سب کے سب مسلمان نمازیں پڑھاکرتے تھے مگر آج کل تو اکثر بے نماز ہیں۔ غرض تبھی آپ لوگوں نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ نہیں کہ حضرت مسے موعود کی بیعت میں آکر اکثرلوگ دیندار اور شریعت کے احکام کے پابند ہو جاتے ہیں۔ پھریہ بھی سوچاہے کہ جب آپ لوگ امور دین سے بے تعلق ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے تو کیونکر ممکن ہے کہ جو دیندار جماعت ہے وہ تو جھوٹی ہے اور باطل پر ہے لیکن جولوگ دین سے بالکل غافل ہیں وہ حق پر ہیں اور اسلام کے خیرخواہ ہیں۔ پھر کیا آپ نے اس پر بھی غور کیا کہ جب عملاً آپ لوگ اسلام کی تعلیم سے متنفر ہیں تو کیا اس قتم کے جلسوں کا باعث اور محرک اسلام کی محبت ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت ہو وہ نماز کو جو عبادات میں سے پہلا رکن ہے کیو نکر ترک کر سکتے ہیں اور جبکہ احکام دین کی پابندی سے یہاں کے اکثر ہاشندے قاصر ہیں تو پھر کیا صاف بیہ نتیجہ نہیں نکاتا کہ اس سارے جوش و خروش کا باعث دین اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کی رضاء کی خواہش نہیں بلکہ نفسانی جوش یا ضد ہے اور اگریہ بات درست ہے اور واقعات ای کو ثابت کرتے ہیں تو پھر سوچو کہ اس قدر روپیہ یا وقت صرف کرکے آپ لوگوں نے حاصل کیا کیا؟ ہی نہیں کہ روپیہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا؟ اوریہ بات خوشیٰ کی نہیں بلکہ رنج کی ہے۔ اس طرح آپ لوگ اس امریر بھی غور کریں کہ کیا آپ لوگوں نے اس جلسہ کے کرنے میں اعتدال اور انصاف سے کام لیا؟ اگر نہیں تو دین کے ساتھ آپ نے نیک اخلاق کو بھی خیرباد کمہ دیا۔

سب سے پہلے تو آپ لوگ اپ اشتمار کو دیمیں اس میں آپ نے اس مخص کا نام جو
لاکھوں آدمیوں کا پیشوا ہے اور بڑے بڑے رئیس جس کی غلامی کا فخرر کھتے ہیں اور جس کے
باپ اور داداکی آپ لوگ رعایا رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ میں سے بہت سے اس کے
خاندان کے مزارع اور موروثی ہیں اور بعض اس جلسہ کے منتظمین میں سے ایسے ہیں کہ ان
کے باپ داداکا خون اور پوست ان صلہ جات اور صد قات سے بنا ہے جو اس کے والد اور دادا
سے ان کو حاصل ہوتے رہتے تھے اور جو اپی حاجت روائی کے لئے ان کے ہاتھوں کی طرف
دیکھتے رہتے تھے اور باقی بھی قریباً سب کے سب ایسے ہیں کہ کسی نہ کسی رنگ میں اس کے اور
اس کے بزرگوں کے ذیر منت و احمان ہیں 'نمایت بے ادبی اور گتاخی سے لیا ہے۔ نہ ہب اور

چیز ہے اور شرافت اور چیز ہے۔ یہ بات بری نہ تھی کہ اگر آپ لوگ اپنے نہ ہب کی تائید کرتے لیکن اس کام میں اس شخص کا نام جس کے خاندان کے ہزاروں فتم کے احسان اور حقوق آپ لوگوں پر تھے اس گتاخی ہے لینا ہرگز آپ لوگوں کے لئے جائز نہ تھا اور اس حرکت ہے آپ لوگوں نے اپنی انسانیت کو بھی ہٹلہ لگا دیا۔

پھر آپ کے جلسہ میں جو رنگ اختیار کیا گیاہے اسے دیکھیں کس طرح نایاک اور گندے حملے اس میں کئے گئے ہیں جو خدا کا خوف رکھنے والا انسان تھی نہیں کر سکتا۔ کسی شخص کی بے ادبی سے اس کے دشمنوں اور مخالفوں کو درد نہیں محسوس ہو تا بلکہ دوستوں اور ماننے والوں کو ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کی نبت جو الفاظ آپ کے بلائے ہوئے مولویوں نے استعال کئے ہیں اگر وہی لفظ رسول کریم اللے اللہ کی نسبت کسی اور مذہب کا پیرو کار استعال کرے اور مجلس میں باغیرت مسلمان بیٹھے ہوں نو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہو گاوہ جلسہ گاہ خون سے بھرچائے گااوروہ بر گو چند ہی منٹ میں اگلے جمان میں اپنی بر گوئیوں کا جواب دینے کے لئے بھیج دیا جاوے گااور میں حال اس کے ساتھیوں کا ہوگا۔ جو تکلیف اس بات سے سب مسلمانوں کو ہو سکتی ہے وہی تکلیف ہمیں حضرت مرزا صاحب کی نبت اس قتم کے الفاظ استعال کرنے سے ہوتی ہے كيونكه بم آپ كورسول كريم الالتائج كاجانشين اور آپ كاروحاني بينامانتے ہيں۔ پس رسول كريم الالاللي ك ساتھ ہميں آپ كے نام كى بھى غيرت ہے گر آپ كے بلائے ہوئے مولويوں نے بغیر ہمارے احساسات کا خیال کئے اس فتم کے الفاظ استعمال کئے اور ہمارے آدمی اس پر خاموش رہے کیونکہ انہیں ہی تعلیم ملی تھی کہ صبرو حوصلہ سے کام لیں۔ اس طرح ہمارے بعض معزز دوستوں کی ہتک کرنے کاارادہ کیا گیااور خود جواب کے لئے بلاکر جب وہ جواب دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان سے سخت کلامی کی گئی۔ پس ان اموریر غور کریں اور سوچیں کہ کیا ایمانداری کابیہ نتیجہ ہو تاہے۔

آپ لوگوں کو حضرت مرزا صاحب کا جھوٹ یا سچ معلوم کرنے کے لئے کمیں باہر سے مولوی بلانے کی ضرورت نہ تھی۔ خدا تعالی نے آپ کے لئے آپ کے گھر میں مولوی رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے خود مرزا صاحب کی ابتدائی اور آخری حالت کو دیکھا تھا وہی آپ کے لئے کافی واعظ تھی۔ آج سے تمین سال پہلے آپ لوگ جانتے ہیں قادیان کی کیا حالت تھی اس وقت مرزا صاحب نے پیٹکوئی کی تھی کہ قادیان کا نام دور دور مشہور ہوگا اور دور دور سے

لوگ یماں چل کر آئیں گے اور اب وہی ہورہا ہے۔ آپ نے کما تھا قادیان بہت ترقی کرے گا اور اب ویباہی ہورہا ہے۔ باہر کے دشمنوں کو جانے دو۔ قادیان کے دشمنوں کا دیکھو کیا حال ہوا اجب مرزا صاحب علیہ العلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا ہے تو کس طرح آپ کے مخالفوں نے شور عجایا۔ ہر قتم کے کام کرنے والوں کو کاموں سے رو کاگیا۔ جو مہمان آتے تھے ان کو دِق کیا گیا مجد کاراستہ بند کیا گیا ہے وجہ دنگا اور فساد کیا گیا گراس کا نتیجہ کیا ہوا۔ بناؤ تو اس بھرے ہوئے گھر کا اب کیا حال ہے جس میں بیسیوں آدمی تھے اب اس کا ایک بیتیم بچہ ہے اور وہ بھی احمدی ہوگیا اب کیا حال ہے جس میں بیسیوں آدمی تھے اب اس کا ایک بیتیم بچہ ہے اور وہ بھی احمدی ہوگیا حالت کو دیکھو۔ اس گھر کی رونق اور حکومت کو دیکھو اور پھر حضرت مسے موعود کے مقابلہ کے بعد اس کی حالت کو دیکھو۔ اس طرح آریوں نے جب بلاوجہ آپ کا مقابلہ کیا اور آپ نے ان کے متعلق حالت کو دیکھو۔ اس طرح آریوں نے جب بلاوجہ آپ کا مقابلہ کیا اور آپ نے ان کا فاف کیا جو بھوں کو مارا تھا اس نے ان کا ایک کیا جو بھشہ سے راست بازدں اور سے بندوں کے دشمنوں کو ہلاک کر تا آیا ہے۔

آپ لوگوں کو چاہئے تھا کہ ان واقعات سے عبرت پکڑتے لیکن آپ نے عبرت نہ پکڑی اور گتافی میں کوئی انتاء شرکھی۔ اب اس کے بدنتائے بھگتے کے لئے تیار رہیں کیونکہ انسان کے عذاب سے انسان نج سکتا ہے لیکن خدا کے عذاب سے نہیں نچ سکتا۔ ہمیں جو ش دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ لوگ توبہ نہ کریں گے تو اللہ تعالی خود غیرت دکھائے گا اور ایسے رنگ میں دکھائے گا کہ دشمنوں کا انجام مدتوں لوگوں کے لئے عبرت کا ذریعہ ہوگا۔ خدا کے پیاروں کا مقابلہ آسان نہیں۔ نقل کرنی آسان ہے مگر اصل کی مشاہمت عاصل کرنی مشکل۔ میں نے سا مقابلہ آسان نہیں۔ نقل کرنی آسان ہے مگر اصل کی مشاہمت عاصل کرنی مشکل۔ میں نے سا ہے کہ آپ کوئی شخص میں ہوتوں کو خوش کرنے کے لئے ایک مولوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ آگر کوئی شخص عجوثے ہیں۔ ان مولوی صاحب نے مسیح موعود کی نقل کی ہے کیونکہ آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ آگر کوئی شخص چالیس دن میرے پاس آگر رہے تو اسے میری صدافت میں کوئی نشان دیا جاوے گا۔ مگر خدا کی باتوں کی نقل کرنی آسان نہیں اگر ان مولوی صاحب میں اس قدر طاقت ہے کہ گا۔ مگر خدا کی باتوں کی نقل کراسے ہیں تو ان کوخود رؤیا اور کشوف ضرور ہوتے ہوں گے۔ وہ پہلے خود تو وہ کشوف اور رؤیا اور کشف کراسے ہیں تو ان کوخود رؤیا اور کشوف ضرور ہوتے ہوں گے۔ وہ پہلے خود تو وہ کشوف اور رؤیا شائع کریں جن میں ان کو بتایا گیا ہو کہ مرز اصاحب جھوٹے ہے مگر ساتھ سے بھی شرط ہوگی کہ تشم کھا کر سے بھی اعلان کریں کہ ان کے کشوف و رؤیا نہ شیطانی ہیں ساتھ سے بھی شرط ہوگی کہ تشم کھا کر سے بھی اعلان کریں کہ ان کے کشوف و رؤیا نہ شیطانی ہیں

اور نہ پراگندہ خیالات بلکہ خدا تعالی کی طرف سے ہیں اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر خدا کا غضب نازل ہو اور اگر وہ ایسا کرنے کے بعد کمی عبرت انگیز آسانی عذاب میں گرفتار نہ ہوں اور ان پر اور ان کے کنبہ پر غضب اللی نازل نہ ہو تو مرز اصاحب کا جھوٹا ہو نا ثابت ہو جاوے گا لیکن مجھے غالب خیال ہے کہ وہ یہ جرأت نہیں کریں گے کیونکہ ہر ایک انسان کا دل اس کے کاموں پر گواہ ہو تا ہے اور اگر کریں گے تو یقینا آسانی عذاب میں مبتلاء ہوں گے۔ میں آخر میں پھر آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالی کے کھلے کھلے نشانات پر ایمان لاؤ اور اس کے راستبازوں کی تکذیب سے باز آجاؤ ورنہ انجام اچھانہ ہوگا۔ میں اپنی طرف سے حق ادا کرچکا ہوں اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔جو شیر کے منہ میں اپنی گردن دے گا ہلاک ہی ہوگا۔

**مرز المحمود احمر** رئيس قاديان – خليفة المسيح الموعود (الفضل ۲۷- نومبر ۱۹۱۷ء)